

نايافت

urdunovelist blogspot.com

اعربراز

دوست بيلي يشنز - اسسلام آباد

## جب بعض مؤنول سف جاج

كەلفظول كو آواز كى زندگى دىن توخودان كوزمراب بينا يراتها كرابل عكم كوير درتفا بر الفاظ آواز کی ننگ سے كوتى داستال بن نرمائيل

ضابطه

ISBN: 969-496-079-7

-199A اے شہراد العاجد يرتشرز 110.00 روپ

دوست رييلي كيشر 8 اع، خيايان مېروردى، پوست بكس نمبر 2958 داسلام آياد-

بُونُ ہے ثنام تو آنکھوں پی ہی گیا پھرتوُ کہاں گیا ہے مرے شہر کے مما اسٹ وَ تُو کہاں کہ اکٹی نشائے محرابوں تراخیال کرمٹ نے جِن کاطب رُتوُ

> یں مانا ہوں کہ ایسا نہیں نظب اہر تو گئے \* ہنسی خوش سے بچیڑ جا اگر تھی ٹرنا ہے پہ ہر مقام پر کیا سوچتا ہے آخت مر تو

م میں جانتا ہوں کہ دنیا تھے بدل دے گی

.... ادر دہ ہونٹ چپ ہوگئے تقے سکتے رعیتے ہوئے لفظ قاتل کی تمشیر سے نیم جاں مذتول تک فراق صدامیں دھول کتے رہے ہیں

کسے کیا خبر بھی کران مبلول کا لہو .... قطرہ قطرہ کیروں کی صورت دیمختا رہے گا اور اب یہ لہوکی کیریں بجائے ٹو داک داشاں ہنگتی ہیں عیب رُت می که برخید پاسس تفاده بمی بهت طول تفایس مجی اداسس تفاده بمی

کسی کے شہری کی گفتگو ہوا دُں سے پرسوچ کر کہ کہیں آس پایس تھا وہ میں

م اینے دعم می وال منے کہ اُس کو بھول کے گرگان تھا یہ بھی قیاسس مقا وہ بھی

کهان کااب غیم دنیاکهان کااب غیم جان ده دن مجی تقے کرمیس پیمی رئیس تفاده مج

زرزیرے گریب بی کی جوہنا تا ایک ایک میں تا دہ بی ایک میں تا دہ ہی ایک میں تا دہ بی میں تا دہ بی میں تا دہ بی می

نضا اُداس ہے اُسفیمل ہے بیں چپ بُھول بوہو سکے توحب لااکسی کی سن طر تو

· فراز توسف أسے شكلوں ميں دال ديا نا من صاحب زر اور صرف شاعر تو

blogspot.com

کرجن سے میری مجتنوں کا ریا تعلق کرجن کی مجھ ریونائیس مثیں

یں کہ رہا تھا کہ اُن میں کچھ کو تزمیں نے میاں سے عزیز جانا گرانھیں میں سے بعض کو ممری ہے دلی سے شکاریتی تقیں

urdunovelist

یں ایک اک بات ایک اک جرم کی کہانی دھرشکتے دل کا نیپتے بدن سے شار ہاتھا گروہ بیقربنی مجھے اِس طرح سے شنتی رہی کر جیسے مرے لبوں پر کسی مفترس زیں صحیفے کی آئینیں تقیں عقيرت

میں گفتی وارفتگی سے اُس کوسٹنا دیا تھا گ وہ ماری بائیں وہ مارے تفتے

بواس سے ملنے سے پیٹیر میری دندگی کی حکایتی ہیں

میں کہ رہائتا کہ اور مجی لوگ تقے جنیں میری آرز دمخی مری طلب مخی کرس کی جہیں ہیں

العالم رقابتوں کی جاب سے

کوئی سٹ کن نہ آئی

دہ فسیط کی کربناک شدّت سے

دل ہی دل میں

فعوش ، پیٹی چاپ

مرگیا ہے

مي كازير

urdunovelist blogspot.com

تخصے خبر بھی نہیں کونیری اُداسس ادھوری محبنوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس نہں کے سُن دہا تھا دہ شخص تیری صدا قتوں پر فریفیتہ با دفا و ثابت قدم ہیں بوع نے طلبی کا نبیں رہا یارا ترے بھی رنگ نبیں گردشس زانہ وہ

اب اپنی خواہشیں کیا کیا اُسے ُلاتی میں یہ بات ہم نے کہی تھی مگر مذ مانا وہ

سی کہیں گے کہ بس صورت اشالی ہی ۔ جوعمد ٹوٹ گیا یاد کیس دلانا وہ

این ایک شکل بین کیا کیا مذصورت کی کیا نگار تھا ، نطن د آیا بگار من نه ده

> فراز خواب می دُنیا دکھائی دیتی ہے جو لوگ جانِ جمال منے ہوئے خیانہ دہ

مراتشنایی کهان توئے محسوله ده کربے دفائقا گردوست تعاپرانا ده

کهان سے لائیں اب آنھیں گے کر کھناتھا عداو تول میں بھی انداز مخلصا ندوہ

بوارتفا تو اُسے ٹوٹ کربرسناتا ید کیا کہ آگٹ لگا کر بُوا روانہ دہ

پکارتے ہیں مہ وسال منزلوں کی طرح لگاہے توہن سبتی کو تازیانہ وہ

10

تولۇئىك كىلى بالى تىناكونوئىش ئىبى يىن لىك كىلى دفاكىلىنى قاغلول يېرى

بدلانه برے بعب دلجی موضوع گفت گو بیں جاجیکا ہول پھر بھی تری محفلوں ہیں ہول

م بھے ہے جھے والے قوبھی قوروئے گاعب مرجر بیروج نے کمیں جی تری خواہشوں ہوں

UICO SEL COLLEGE IST

اور بير بھي ميں شركك زية فقهول ميان

- خودې من الله الم الله محسرالهولهو اور خود قرآز اپنے تماث میون پیمون 0

س تیرے قریب اُسکے بڑی اُ بھنوں یں بھوں یں پیٹنوں یں بین کیتے ہے دکستول یں جُول

جھے۔ گرز پاہے قو ہردا ستہ بدل میں سنگ داہ ہوں قو بھی رامتوں میں مجوں

قواچکا ہے سطح پہ کب سخب بنیں بے در دمیں ابھی انفینگ رائیوں ہی ہی

اے یارِنوش دیار تھے کی خبر کر میں کب سے داریوں کے کھنے جنگلوں ہی ہوں ایسے الزام کم نود اپنے تراشے ہوئے قبت جذبہ کاوسٹس خالق کو نگونساد کریں مُوقلم سلقۃ ابر و کو بنا دسنے خبسہ لفظ نوحوں میں وست مدح بنج یاد کریں رفض میناسے اُسکے نغمہ رقص کبمل ماذخود اپنے مغنتی کو گنہ گار کریں

Urd المراق نان المراق العراق العراق العراق المراق العراق العراق

ہو کھی دیوار اُنھاؤگے دہی گج ہوگی کوئی پیقر ہوکہ نغمہ کوئی پکر ہوکہ رنگ جو بھی تصویر سب ذکے ایا بج ہوگی

دردکی آگ بھیا دو کہ ابھی وقت نہیں زخم دل جاگ سے نشتر غم رقص کرے جوبھی سانسوں میں گھلاہے اُسے عملیاں نذکرو چہے بھی شعلہ ہے مگر کوئی ندالزم دعرے

یکسی ژن ہے ہ برف باری کے دن كر ثاخوں كے بير بن پر بپیدهٔ صبح کا گمال ہو نه فصل کل ہے كهرطرت تنور مانفروتنال سے كوت مجوب كاسمال مهو ١٥٠ يت ١٥٠٥ ب عوادرا ملول لو أميد فردائ مربال ہو

> یکسی ڈٹ ہے کوئی تو بولے کوئی تو دھولسکے کوئی تو بھولسکے

يكىيى رُت ہے

یکسی اُرٹ سے کہ ہر شجر معن گلت ال میں طول و تناسلگ رہاہے طیور چپ چاپ کب سے منعاد زیر رہایں ہوائیں نوحہ کماں کراس باغ کی بهاریں گئیں ، تو کیم لوٹ کونہ آئیں اب شوق سے کہ جال سے گزرجانیاسے إلى رموا تشراكه وبالباب كب تك أس كو آخرى منزل كبيل نيم كوت مرادسي ادهرجانا جابي وه وقت أكياب كرماحسل كوجبوركر الرائم سدرون أزمانا ياب اب رفتگال کی بات نبیں کارواں کی ہے جس مت بي بوگردِ سفر جانا جا ہے

الكهس وورنه بودل سے أر جائے كا وقت كاكياب كزرناب كزرجاك انا مانوں نہ ہوخلوت عم سے اپنی توکیس نور کریمی دیکٹ کا تریز مائے گا ووبية دوب كثى كواج الانعاول میں بنیں کوئی ترس مل پرا تر جائے گا م زندگی تری عطاب زیر مانے والا ترى خشش زى دېدىيد دهر مائے گا ضبط لازم ب كردكه ب قيامت كا واز ظالم اب كيمي زروسة كا تومرطية كا

کچہ توبٹوت خوبٹسٹ کمیں ہے ہے دل تھی تو آگھ کو بعر مانا چاہیے یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ مانے یا خواہشوں کے ساتھ ہی مرمانا چاہیے

## 

پھرائگئے ہے، گئی اُنت تھیں خبر بھی ہنسیں خبر سجھے بھی ہنیں تھی کہ دات پہلے لیہ۔ کس نے جمد سے کہا جاگ اے دریدہ جبگر نشستہ ہے سردھ لیز کوئی بام نشیں

l, d

ľA

كردار

ہم ہم ایتادہ کے ار بے ۔ سے پی بط وفا کے فرش پائیدہ پر خوش وقتی کے زگیس شامیانوں کے تلے اپنے ہا کھوں میں قرار و قول کی شمعیں لیے آئد صبوں میں زلزلوں میں تا بیا مت ساتھ دینے کے لیے آبادہ سفے اگ د وسرے کے اس قدر دلدادہ سکھ برل جبکا تھا سبھی کچھتمھارسے جاتے ہی فلک کا چاند، زمیں کے گلاب راکھ ہوئے وہ راکھ خواب ہوئی کھروہ خواب راکھ ہوئے تم آسکو تو ہیں مجھوں تمھارسے آتے ہی

برایک فیق وی آج بی ہے جو کل مت یہ داکد خواب سے گلاب بنے براکس متا یدہ مڑ گاں سے مہتاب سبنے براکس متا یدہ مڑ گاں سے مہتاب سبنے برس سنداق کا بیسے وصال کا پن ممت برگین شمعیں قرار و قول کی فرش و فاکی سخت و بائندہ سلیں بھی بھیط گئیں اور دوسیب کر خود اپنے خبخروں کے وارسے خاک وخوں میں تر بتر فرش پرافنادہ سکتے ہم ابھی ایستادہ سکتے

THE CHILD PARTY IN

ديكف والون بي ثابل بارتعي اغبيارتعي چندا کھول میں نمی چندا نکمون می حفارت ، برسمی يبتدأ كمول بن كؤت دائمي جم كخ سائة أدمر وركانب أنفي اس طرف داياريمي وتنمنون كوتحي لقيس اوربدگان كيمنش في مخوار مي دیکھنے والوں نے دیکھا

> کس طرح صدیاں اجانک تأثیوں میں بٹ گئیں ثنامیانوں کے طنابیں کٹ گئیں

گرفته دل سق ، مگروسله مه نه او این گفته دل بین ، مگروسله می اب کے گئے می این مثمع تمت کورورہ براغ مسلم گئے گئے ان آندھیوں میں تو بیای سے گئے گئے

ovelist

نظرنجبي توكر شح بمي روز وشعب كے گئے كراب تلك منين آئي بل لوگجب كے كي سے لاکون تر ی ہے وہ بتوں کا راحد يى ب ريم زمان تو بم بى اب كے گئے الركسي في بين بم سفرينين حب نا يراور بات كريم ما قرماق ب كے كے اب آب ہوتو ہماں کیاہے دیکھنے کے بیے يشركب عب ويان وه لوككب كك

ہرکس سے بے کفٹ ایک مذکک دلنوا ز ووسمی کی ہم پالد مخفس عرشاید میں سے اُوپر برس یا دوبرس

روز نابر من نراد ادر دیکھنے ۔ اوں میں سب ۔ ، کا آم دہ تھ، اس بے عام نیکسا بی کے مب ا پیر نسیم و سرآ پاطلب ان میں ہراک کی متارع کی بہائے التفات نیم شب

> روز ناجری نژا د اور اس کا دل زخموں سے مچر اپنے بمدردوں سے بمایوں سے دُور

روزناجرمن ززاد

روزناجرمن نژاد اس کے ہونٹول میں حرارت جم میں طوفاں برمینہ پنڈلیول میں آگ نیتت میں فعاد رنگ ونسل وقامت وقد سرزمین ودین کے رسب تفرقوں سے سبے نیاز چندلموں کی رفاقت ما دواں مبی حسرت تعمیر می الدداعی شام ، آنسو ، عهد دیماں مضطرب میں دینی نجیر بھی کون کرسکتا ہے در نہ ہجرکے کا سے ممندر کو عبور امبنی دراں کا اک حرف وفا

نومیدچامت کاغرور روزنا اب امبنی کے ملے میں خود امبنی پھر پھی چیرے پراُ دای ہے نہ انکھوں پی تھکن امبنی کا ملہ جس میں چار سُو تاریکیاں ہی تھیمہ زن سب کے سایول سے بدن روزنا مرمر کا بُت گھرکی دیواری نددیواروں کے مایوں کا مرور جنگ کے آشکدے کارز ق کب سے بن چکا مراتبنی با زوکاخوں مرمیاندسے چرے کا فور

> خلونین خامیش و ویال اور مرد طیز پر اک نفطوس مربرگائیت ایسا ده سیخیتم ناصبور کون سے اپنول میں باقی تومین دا وطلعب کا شهدوا د مردر شیکے کا مفدر انتظار

امبنی مهاں کی دشکٹِ خواب شاید خواب کی تعبیر بھی

ادراس کے گرد
ناپیج ترائے ہمت
سب کے ہزول پر دہی حرب دفا
ایک سی سب کی صدا
دہ میمی کی مم پالہ نم نفس
عرشا کر میں سے اُدر پر برس یا دو برس
اس تکھوں میں جب تا در بس

2021000000

بدن میں آگ ہے چہرہ گلاب جیاہے كرزبرغم كانشر بحى نثراب ببياب ا دو ما ي عير الأستى بين الى يركياستهدك دريا مراب ببياب كان وه قربك اب نورمال بي صير تردان كا عالم بي نواب بسياب مر محر مجمى كوئي ديكھ كوئي رشھ توسى دل انتذب قريمره كالمناب

فضا نور دبا دل

میں کی نی کھڑا ہے

جب ایک فض نوردبادل امراماً مموانطن ریرا تقا

یوں قلب و مگرسے آگ ایم ی برسوں کی طویل تسشنہ کامی یکلفت ہی جیسے ماگ ایمی بہارِ خوں سے مچن ذاربن گے مقت ل جو نخی دارہے شاخ گلاب جمیا ہے فراز رنگ ملامت سے زخم زخم میں جمیں عزیزہے خانہ خواب جمیا ہے کہا تھاکس نے مجھے آبرد گنوانے ما فراز اور اُسے مال دلسنانے ما

کل اک فقرنے کس مادگی سے جھے سے کما تری جیں کو بھی ترمیں گے است نے جا

ائے بی ہم نے گنوایا تری فوٹی کے یے تے اسے بی محمد بیاجے اسے زمانے جا

بست ہے دولت پندار پھر بھی دبوانے جو بھے ہے رُد مُدْمِجا ہے اُسے منانے جا

نناہے اُس نے موتمبری رسم اُزہ کی فرآز قربمی مستدر کو آز اے جا پل بھر میں بدن دیک رہا تھا میں سیئر نفل سے کل کر بادل کی طرف لیک ہے تھا

بادل مست سمندروں کاپیایا برائس کا کرم کر چند کھے وہ مجھ کو بھی دے گیادلاس

دل پرسلیے دارغ ۱۰ مرادی بال کر بلیش بلول ادھر ہی جسمنت سے در دنے صدادی

دیکھا تو رُت بھی جائیے کی تقی مایوس کن انتظار کی دھوپ اسنخ ل وقت کو کھاچی تقی زندگی کے خواسے فیس انگیاں تو دریدہ دل میں آشفنتر بیاں زندگی کے خواسے فیس دائیگاں

رائیگاں ہردرد کے سورج کی صوب آبنے ہائتوں کے مائتوں کا عرق گیسوؤں کے ابر ہونٹوں کی شفق میرے دل کی آگٹیرارنگ وب ماب جازنه موقع ب إعقاطي كا الممى كوشوق ريا راكت بدلنه كا بننج گئے مرسنسنل بخونی قسمت گر و: للعن کمال مائة مائة سطنے کا یں آپ اپنے ہی بنداد کے صدر میں مہن بج شکست کمساں داستہ سنگنے کا وه ساعتیں تو جوا دُن کے ساتھ جا محکیں نظرين اب مجي ہے منظر چراغ جلنے كا وہ مردمرسی یو نگاہ لطعت کے بعد فراز دکیدسساں بوٹ کے پیگلنے کا

## ر ارسال ملامتی کوسال

بھرسے فوار اسی فتنہ گر دہر کے پاس میرے فوار اسی فتنہ گر دہر کے پاس بس کی دہلیز بیٹس کی ہیں اسو کی بوندیں جب بھی بہنچاہے کوئی موختہ جاں کشتریاس جس کے ایوا ہن عدالت میں فروشش فاتل برم آدا و نوش ستر و فرخندہ لباسس ہر گھڑی نعرہ زناں اس ومما دات کینیں زر کی میزان میں رکھے ہوئے ان کیاس

رائيگان خون دفت کی مدیاں كشب بعال كاعلى نشال انسوؤل کی جمیل دومیروں کی کو جم شل احكسس مرده ول المؤ جارجانب رست کے سٹیلے روال كونى ذركرنه كونى چىشىم نم مروريم ذي كالرين المراب بيے وير فيمي بيشي بے الل بے گفن ، بے گور ، رزق کرگساں اور بریا دیں بھی کچھ کمحوں کی بیں بسطرح صحرابين قديول كفات بحل طرح تعسنه يتي فاموشال

تفرانصاف کی زنجیر سانے الو کیکلاموں پہ قیامت کانٹی سے طاری اپن شمیر پرکش کول کو ترجع نہ دو دم جو بازویں تو ہر ضرب جنوں ہے کاری اس جزیرہ میں کہیں ٹور کامیسٹارینیں جس کے اطراف میں اک قارم خل ہے جاری "جوہر جام جم از کارن جمان دگراست تو تو ترق زگر کورہ گرای کی دادی

کون اس قتل گهر نا ذکے سمجھے ہمسدار جسنے ہردشنہ کو پیٹولوں میں چیپار کھاہے امن کی فاختہ اُرتی ہے نشاں پرسیکن نیل انساں کوسلیبوں پرچڑھا دکھا ہے اس طرف نطق کی بار ان کرم اور ا دھر کاستر مرسے منارون کو می وکھ ساہے

جب مِن آیا ہے کوئی کشت نہ بیدادائے مرعم وعدہ فردا کے سوا کچھ مذ ملا بیاں فائل کے طرفداد بیں سامے فائل کائن دیدہ گرخوں کا معلہ کچھ مذ ملا کاشعبر کوریا وست نام دومکن کا گو کسی مبل کو بج حرصب دعا کچھ نہ ملا گردوشی ہی ہے تواسے بنعیب شر اب تیرگی ہی تیرامعت در گے مجھے

منزل کهاں کی زا در مفر کو بحب یُو! اب رہزنوں کی نیتتِ رہرگھے مجھے

د ، مطبتن کرسب کی زباں کاط می گئی ایسی خوشیوںسے مگر ڈر ملکے مجھے

رو قبط حرنت تق ہے کہ اس جدیں فراز خور کا گذاکار میسید کے مجھے گزرا ہول جن طرف سے می پھر گئے مجھے ایسے بھی کیا میں لعل دہرا ہر سائل بھے

لر ہوچکی شنا کر ما دائے درد دل اب تیری دمتری سے مجی باہر گلے مجھے

زمادیا ہے ابر گریزاں نے اس قدر رسے جو بوند بھی قومسندر سگے بھے

مقامے رہو گے جم کی دیوار تا بے یہ زلزلہ تو رون کے اندر لگے مجے پ خود اپنے خون بین نہائے ہور گردیا یہ اسے ہور گردیا یہ اس کے بھر کی اس کے بھر کی اس کا بھر کی ہوری کے دمیا یہ ایا کہ میں آیا ہوا کے لیے شمید میں اس کی کر گھر کی اس کی سال کی سال کی سال کی کر گھر کی اس کی سال کی

مرسے فلم بیدری نوک جس کے ننخر کی ساسےاس کی زمان می بڑتی ہے تھرکی روال ہے قلزم خول اندر واِن تمریمی و کھر کونوشنما تو بہت ہے قصیل باھسسر کی ا مار بیرگئے موسوں کوروتے ہیں برا بي كو يوس يى كئ سندرى \* فيتهشرجين يركلاهِ زر ركم ننا را بے ہمیں آیتیں معتدر کی

فاك اور نون بين است ببت لاش کے ہوٹوں پر اک بات جی ہے ية قاتل ب ليكنكسسكا يه اپنی تخلیق کا قاتل اس نے خود کو قتل کیا ہے المع الورزة المومر أكر يُساب كون بے فائل کس نے كس كوفتل كياسي

وتال

و تن چئیا ہے خوں آلودہ ہاتھ میں اب ک خور تفریقر کانپ رہا ہے لوگول کا انبوہ اُسے گھیرے میں لے کر بیتا تل ہے بیتا تل ہے بیتا تل ہے جو یول مجی ہو تو بڑی بات ہے تری قربت تری دفٹ تری چا ہت تری سیحانی ہرایک فرم کو دھو دسے شفیق ہا مقوں سے ہرایک در دکوچی لے تری دل آرانی

گرید در دید دکھ کب بری مدود بیں ہے
کہاں نہیں مراہی کہاں نہیں فیعناں
تواک ریجد کو زندہ تو کر ہے بست کی
ہراک معلیب میں سرا ہی جم آویزال
ہراک تیر ستم پر مرا لہو الرزال

نیں ہے یول

نیں ہے یوں کہ مرا دُکھ مری مدود میں ہے منصوف دل ہی دریدہ ندمرف جاں ہی قگار منصوف دکھیتی آنکھوں میں صرتوں کا دھوا منصوف ہائتہ شاکستہ مزمر پہ زحمت میزاد يرابل دردېجېكسس كى دُيا ئى ديستاين ده چپ بعى بو تو زماندسې مېنوا أس كا

مهی فررکنعتن سیس کی استرز ده چاهتا تها مگر حوصله در تها اسس کا

> م مزاج بم سے زیادہ جُدا نہ تفاقس کا بب اپنے طور بین منظ ترکی گل مسس کا

وه اینے زعمیں خابے نبرریا می سے اُسے گال میں منیں میں منیں رہا اُسس کا

ده برق رُوتها گرره گیا کهان بنے اب انتظار کریں گے شکسندیا اُس کا

پلوپیسیل بلانیزی بنے اپن مفینہ اُس کا، فدا اُس کا، نافدا اُس کا كثان بي بي

ہ برسر بنائے : نل باٹریں کے بہبو ہے ہے ۔ اُر کے تو بہبو ہے ہے ۔ اُر کے بہر جانگ کے باقد المحلیلی جم شسل اعضار تھکن سے بچور المحلیلی جم شسل ایکن مب

س پيواسي كيس دل كاحسال جومي بو وہ بیارہ گرنوہے اس کوخیب ل جو بھی ہو ، ائی کے دردے طے بن ملنے جاں کے امن کے نام لگا دو لال پر بھی ہ مے زہار کے برقیس وکوہی ی طرح اب عاشفی بین ہماری مثال جو تھی ہو يه رنگزريه جوشميس دمكتي حب تي بيس اسى كا قامت زيباب يال جو بمي بو الله فرآز اس فے وفاکی کہ بےوف ان کی جوابده تو عمهی بی سوال جو بمی ہو

چناروں کے بلندانتجار انگوروں کی بیلیں جارسو مبزه ہوائیں بیرمشک وعود و مرکی نوٹ بووں سے طارّان نوئشنا ونوش نوا۔ بے کل بك رفتار حبثوں كى تهول ميں ييقرو بالنلم وياقوت سامجل بل اده کی دور بُزفالوں کے گے نوجوال ہر واہمیوں کے دو دھیا ہرول کی صورت برت سے شفاف و دل ارا فضاجرت فزا \_ سحرا فرس دنیا " مرّه بريم مرن مانشكني دنكب تما شارا "

سمی بین زر د گروجیے انجی تک آسمانوں کے مفرسے دوٹ کر گروجیں نہیں آئیں چلوم مدب کے مب زندہ ہیں جیسے بھی ہیں کیجا ہیں ضیا ، باسط ، تعید ادر میں

ہمارا میز بال کب سے نہ جانے
گرے در وازے کھی چیورائے
باک شتیرے بیل پر ہمارانت نظر کھا
اس کو یہ معلوم تھا
ہم اجنی معمال
ریاحت کے لیے کی شکلوں سے
ہمفت خوال طے کے کے

نشلے گیت گائیں کی العن ليلرك تنهزا دول كي صورت ہم میں ہراک اسطلساتی نضاکے تحریس کم تھا بنان آ دری کارنص ماری نفا میدملیوسسی لیٹے ہوے مرمرکے بنت مراس سات بهی با بهول میں باہیں ڈال کر زنجر کی سورت کاں کی شکل میں مجنباں کرجیسے دیو آؤں کے رفقوں کی گھوڑیاں وحثت سے یا کوبال دف و دبامه ومردبگ کے اہنگ میں أبهشدأبهشه کمنکتے تبقیے مجوب آدازی بھی

ہمارا میرزائ مغلس تھا لیکن شم کو خوان خیافت د کھی کر ہم خس بدنداں سکتے کشادہ طشت میں بزغالہ بریاں بطک میں آب ناک اور شتیوں میں ڈھیر میں بول کے الاؤمیں د کہتی آگ

گریم منتظراس کپل کے مقصے جب کا فرستاں کی جواں پر مایں زمینی حت لد کی حوُریں دن و مردنگ کی تھاپوں پر رقصاں اپنے مجو ہوں کی فرقت کے دردآسشنا دلفسگش مهدم لهواس کالمی اس شعلے نے گرمایا گرسب سائنیوں سے کم

بنان آ دری رقصان كريامط جواك فنكار ديكن شكوه رنخ زندكي مردم فلم مس كا دُر افتال وكر بخري ليكن خودتني دامال نود اینے فن سے اپنے آپ سے نالاں يهال دنياكي غم بمولا بموا براك بكريرموموجان سعقربال

ننا مل ہوگئیں اخر كه جيسے نقرني گھنگرو اجانك تصبحنا الحبين سهى غارت گرتمكين و پوشس و رخمن ايمال سراك نته كر دوران مر ده سرگرده نازنینال غيرت نابيد جان - المنازان كسالى يى بى قدوقامىت قيامىت بخبشين جادو بدن طو قا ل

> ضیا کردار میں گوتم محتم صدق دا ثیار دو وقا

إسط زخود دفتة معدا فنول زوه کان بی کے سب کلیول کی صورت نیم وا اورىم فقط آداز کی خوشیوسے یا کل التي معن سي المرم ألمان بكياش مياأز رب بيان (بادميربان فترجان کي) کشان بی بی ریکتی ہے " مرے محبوب تواک دستہ مرہب رجراتوں کومیری چھاتیوں کے درمیاں اخ را ما سب مرى يمحوليو!

معداك كم نظرمذبات كايتلا اورفقط حبمول كاسوداكر جو اینے را نیبول سے بھی چیسا کرسا تھ لا یا تھا ملمع کی ٹیوئیں انگوٹھیال جھوٹے مگوں کے ہار دل أويز أويزنس کسی ما مرشکاری کی طرب اینی محمت دودم برنازان براك يرمحط رى تقا بنان آ ذری کا رقص جاری تھا

میآ چرت یں گم

المركع براه يل بياري

بنان آ دری کا رقص ماری تما ففنا يرسح طمساري تقا براك كي أنكويي تل كي طرح وه كافرستان كى فلونظره محريم مي كوئي سيزر نه انتوتي وہ کا فرجو ضبا کو بھی نہ رونبی جائے ہے جھے سے مذجانے كس طرح يرشب وصلى ليكن محردم جب يرندون كي يمكنے كى صداآتى كثان بى بى سيرطبوسس يركعني

بستى كے مارے نوج افراس مرامحبوب ببارا ج طرح بن کے درخون پی ہونخل میب اسادہ بسي جماريوسك درميان كوئى كل موس مراجوب جهدس كل الاتحا أس في محدث نوب بانس كس وه کتاتها را دری کا اب تومري سنى كومير التدميل برمامت كاموىم ميلا بادل برس كركهل يك انگورا ورسيبول كيمڻي جاگ ايھي اسے کومسار وں کی جگوری تونه جانے کن بہاڑوں کی دراڑوں می تھیں ہے

جیں رکوڑیوں کا ناج گالوں ریگمنی زلفیں کنیزوں کی طرح اپنی رفیقوں کو لیے رخصت ہُوئی ہم سے بصدانداز استعنا و دارائی توہم سارے تماشائی سقے پیقر ادر بیقر سقے تماشائی وَابِ عِوْمَ عُوابِ

خواب مجیوتی خواب برے خواب بیرے خواب بی در دکی لذت بھی دھوکا قرب کاغم میں فریب بے قراری معی نمائشش خام بار ائے تکیب شکلی کی آگ بھی دے تن شراب ناب بھی

جوظن گئے ہے تو یاری برح دے کیوں آئے حابيب مبال كوكبعي طعن است ناتي مذوول مع محمد بنی دُصوند کبعی محمد انتیب نه داری مِن تيرا عكس بول كين تنفي وكها أن ندوول بروصلهمي راس بات بينكست كيابد كدومرون كوتو الزام نادساتى نه دون فراز دولت ول عيم ماع محمدوي یں مام جم کے حوض کا سے گدائی ندووں

## ر. ائیپنه

تجدسے مجھ اہوں تو آج آبا مجھ اپنا خیال ایک قطرہ بھی نہیں باقی کہ ہوں پلکیں تو نم میری آنکھوں کے مندر کون صحوا بی گئے ایک آنوگر ترستی ہے مرش تقریب مم

یں نرروپایا توسوچا مسکرا کر دیکھ لوں شایداس بے جان پکرمیں کوئی زندہ ہونواب پرلبوں کے تن برمہزشا نچوں پراب کہاں مسکرا ہمٹ کے شکر نے خندہ دل کے گلاب

کتنا دراں ہوجیا ہے میری ہتی کاجال تھے۔سے بھڑا ہوں تو آج آیا۔مجھاپنا خیال میں نے جس دریا کی دمعت کی کھر کیا گئے۔
دہ قومیری موجر غمسے بھی تفایا یاب تر
تو مرمی جن ساحلوں کی مت مجھ کو دیکھ کر
تشکی اُن کی بجھا کتی نہیں سیلاب بھی

واہوں میں مبتلاہم آج مک مجھاکیے تیراآ مینہ می سورج مرسے پھڑ بھی گلاب آڈ سیسلیم کرمیں سب سط بھی کسیں کافذی ہیں معبول برسے ترسے رہاجی سرب خواب جموشے خواب میرے خواب میں بر تفکا بارا مافر دیت کی دیوا دست اسے ہوائے مزل جاناں ذرا آبہت پل اس گریں زلف کا سایہ نہ دامن کی ہوا اسے غریب شرنا پر سال ذرا آبہت بیل آبلہ پا تجد کو کس حرت سے تکتے ہیں فواز

PRESENTATIONS

در د کی رایس نبیس آسال فرا آبسته میل اسبك والمتنافي والمهتما مزول رِقرب كاستُه بوابو ماست كا بمسفروه ب تواسي ناوال درا أبستريل نامرادی کی تھکن سے جم تیقیر ہو گیس اب سكت كيسى دل وران دراتيمتي مامساب تكم زارال لغرنين وفيش زمو اب بعی محرومی کاب امکان درا ایستیمل

## نذرِنذرل

فنگار جواپنے سمحر فن سے
بیقر کو زبان نجشتا ہے
الفاظ کو ڈھال کرسسا میں
اگواز کو مبان نجشتا ہے
ماریخ کو اپنا خون دے کر
تمذیب کو ثان خشتا ہے

+ ندرالاسلام

گله نه کر دل ویان کی نامسیاسی کا را کرم بی سبب بن گیب اداسی کا المول كركني ويران سب عتوں كى صدا بين مرجى نه ركا جنالوں ك باس كا عرم كالم المات كرجب استم كلام بو بميل هي زعم تعايبارك فن سناسي كا م شسب عهد کوئی ایبارانی تو یزمت مجمع می رنج بوا بات اک ذراسی کا فرازاج سشكة رابهوا بنت كي طرح مِن ديونا عَمَا كِمِي ايك يو داسى كا

0

صواقو بوند کو بھی ترستاد کھائی ہے بادل سمندروں پر برست دکھائی دے اس تنمرغم کو دیھے کے دل ٹوٹنے لگا اپنے پہ ہی سہی کوئی ہنساد کھائی ہے اے صدر بنم مے تری ساتی گری کی خر ہردل بسان تیشہ شکستد کھائی ہے فنکار خموشس ہو توجب بر ظلمت کے نشان کھولا ہے ہراہل نظر کو درستِ قاتل نیزے کی ائی پہ تو لا ہے انسان بڑورِخاک وخوں میں انسان کے حقوق رولا ہے

فنکار اگر زبان ند کھولے اباد گرصیب اس کا ور ند ہرشہ سریار دیمن ہرشیخ حرم رقبیب اس کا پہلے وہ نسب از ہوکہ ندرل بولے توصل صلیب اس کا

گرمے نبیں تو زہرہی لاؤ کہ اس طبع

ثايدكونى نجات كارستددكماتى يے

یه دل کا چورکه اس کی ضرورتین فیمین وكرنه زكر تعلق كي صورتين تقيل مهت مع تو وف كروت زكم كالمكن كرجيس اب كالواجي كدورتي تقويجيت بقلاديين ترساغ في وكله زطف ك فداننين مفاتو يقركي موزني يتين بهت دريره پيرېنون كاخيسال كيا آنا؟ امیرشهر کی اپنی ضرورتین تین بهت فراز دل کو نگاموں سے خلاف ریا وكرز نفرس بمركم كم مورتس فيس بدت

اے چئم یار تو بھی تو کچردل کا حال کھول ہم کو تو بہ دیار نہ بستا دکھائی دے ہنری نہرکا کون خریدارہے سندرز ہیرا ، کہ بھروں سے جی ستا دکھائی ہے

كريم وكبين ديوار زندان ادركس دلميزمقسل كبعى سيرا بأردا مان خلفتت ا در کعبی مخبت جنوں کیشاں كمي ان كابدت دكان شيشه كر كيمى صورت كرمنه كامرطفلال كبعى ب نوراً كمعول ك نشان به فالمال يمي نوح مردوجان نه جاره گرنز ابل در دے درماں چراغ بزم تنائي مجتمرنگ ورعنانی فضاكي روشني آ محمول کی بنیاتی

## چلوائس بنت کوهی رولیس

چلو اُس بُت کرمجی رولیں جے سب نے کہا پتقر گریم نے نعالیمھا نعالیمھا کریم نے بتقروں میں عمرکا ٹی متی کریم نے معبدوں کی خاک چاٹی متی

اور اب ہم مجی گرفتہ دل نہ محرومی کو سہ اپتیں نہ ربادی پھیانے کے دہے تی ب وہ ثبت مرمر کی بیل اور اہلِ سجدہ کی جیس گھائل سمی کی بات سچ اور ہم ندامت کے عرق میں تر بتر نرمند گی کے کرب سے سبل کون جان وه آنگیس در دکی جبیلیں وه لب چاہت کے شعلوں سے بھرے مرجان ده بنت انساں گریم نے دفورشوق میں فرط عقیدت سے کہا پر دان بریم کا فر

سمعی لائے ہارے سامنے اور ان پار میر کرجن رِنْفِتْ سے اہلِ وفاکے عکس در برینہ شکستہ استخوال سام جان نابینا جبیں مجدول سے داغی اور زخمول سے بحرامینہ

بلواب اپنے جیسے نا مراد وں سے نہیں پولیں جو دہ کہتے ہیں وہ ہولیں جیس کے داغ آنکھول کا لہو وصولیں چلو اس ٹبت کو بھی رولیں

مائے کی طرح نہ فودسے دم کر دياركوايث بم قدم كر اینے بی نیے بہا مذوریا اوروں کے لیے بھی اکھنم کر يميل طلب بنين يخسنل طےراوون قدم قدم کر اسے مجھلی رتوں کورونے والے آنے والے دنوں کا غم کر

95

دولت دردكو دنياسے جياكر ركفنا التكوين بوندنه بهو دل ميمست ركحنا كل كئے كزرے زمانوں كانجال كے گا أج آنابهی زراقول کومنو رکھٹ - اپنی آمشفت مزاجی بینهی آتی ہے وشمني سنك مط وركانج كا بيكر ركهنا أس كب دل كونبين عنى زعة بالفى پرنه ایسی که قدم گوسے نه بابردکفت ذكراس كاسى زمين سيم بوسداز دردكيسابى أستفيا تدنددل يركمت

ممکن ہوتو تیشہ ہنرے ہر بارہ سنگ کومنم کر ہے جٹم براہ ایک دنیا يقرى طرح نه بيوجهم يه راه جنول المي سادي ممكن بوتو احتسياط كم كر الانفرتبان يرتبعسار وُ الله وَالْكُلْتُ مِي بےگنہی کے نہویں تربتر معصومیت کی را کھیں است پت ترمیتی آرزوجینی کہ آخر کس عدا وت کس ارادے کس خطاکی پیسسزا

ایک منعم کی طرح اُجرتی مان نے بیرے بائے محصرے ہوئے اور اق پر لفظوں کے مجھ لعل دکھر باقرت و مرجاں ۔ رکھ ویدے لوخوں بس اور میں مفتول کے مجبور وارث کی طرح

اُجرتی مت تل کی صورت بے حس و بے در د لمحوں کا غدا آج پہلی بار جیسے قتل کرکے سخت تثر ممندہ مجوا

نوحب

یاد آناہے توکیوں اس سے گلہ ہوتا ہے و وجواک شخص بمبی بعول جیکا ہو تا ہے ہم ترب لطف سے نا دم ہیں کہ اکثرا وفات دل من السك إقول من المحكما إمريا. ال كنة بو توجلورسيم زمانه بيسى ورنداب رئيسش اوال سيكابوتن إس فدر زمرن هت طرز حريفال يلك اب تو کی خصف به بادان سے مواہونی ساده دل جاره گرول کونمین معلوم منسراز بعض اوقات دلاما بھی بلا ہو تا ہے

اگرچه مرگ و فاجمی اکس مانحهب ليكن يربيحني اس سے رہ کے مالکونے كرجب بم توداين إلفول سے اپنی جاہت کونامرادی كريك قاوس دفن كرك مُدا بوس تو نه تیری بیکوں پیاکوئی آنسو ارزريا تفانهميرك بوثول به کوئی جان سوزمر نبی تھا

وبى صح المصنب زييت بن مناسفرى وبى ويراز كبال وشت بلا مبرى طرح آج كبول ميري رفاقت بمي گران ہے تجھ كو توکیهی آنانهی افسرده نه تهامیر کاسیج جاندنے مجھ سے کہا! اسے میرے پاگل ثاع توكر موم مرب فرية تنسان كا 6+17 6. 119 6 - 10 19 19 19. محدكومامل بي نرب سنامان كا موجزن بعرمر اطرات بساك وكركوت اورچر جاہے فضا میں سبری گویاتی کا آج كى شبمرے سے پر دہ قابل ارا جن کی گرون په دمکاسے لموسیاتی کا

## • جانداً ورس

جاندسيس نے كما إلى مرى داتوں كوفيق تُوكُ كُرِث بته وتنها تقاسب إميري طرح البني سينيس جيا يروس االه الكاو تودكهاوب كمين بنتاريا يمريكسي ضوفتال حن زامير المرائز كاصورت اور مفدرین انهیرے کی رد امیری اسع دہی تقدر تری میری زمیں کی گردمشس دى افلاك كانچنىرون ميرى طسيح

0

وافت كى مين ول كاجلن أنتسب كاتفا اب بُت يرست جوز فائل صند ا كانقا م جھ كو خود اپنے آپ سے سٹرمندگي بُونی 34 John 3/50, button اداراس قدرات دید که دشمن بی کریکے چره گرفسسه در کسی آستنا کا تما اب یرکه اپنیکشت تمنا کورویت اب اس سے کیا گلہ کہ وہ بادل ہوا کا تھا وُن بجراك ابن سرالزام ك ايا ورز فسنراز كانوبر رونا مداكات

میرے درای میں نہیرے ہیں ندسونا چاندی اور بجزاس کے نئیں شوق تمت نی کا جھے کو دُکھ ہے کہ ندلے جائیں بیر دُنیا والے میری دنیا ہے خزانہ میری تنسائی کا یون بھی ہونا ہے دو اجنبی راہ رو اپنی راہوں سے منزل سے ناآشنا ایک کو دورر سے کی خبر کسے بنبیں کوئی بیمان الفت نه عہد و فا اتفاقات سے اس طرح بل گئے ساز بھی نے اسٹے میٹول بھی کھل گئے

THE PROPERTY OF THE

1-18

بوں مجی ہونا ہے برسوں کے دوہمفر اپنے خوابوں کی تعبیرسے بنے ہیں گم اپنی قسمت کی خوبی پہ نازاں مگر زندگی کے کسی موڈ پر کھو گئے اور اک دومرے سے میڈا ہوگئے 0

ملے منے بار رہے رعمی ہوا کی سے بلت كرد بكما توسيطيع نقر زباكا م ر مجے وفائی طلب ہے کرم اکسے شیں كونى ملے مگراس بارب وفاكى طرح مرے دجود کا محراب منظر کب كبعى تواجرسس غنجه كى صداكى طرح المركي بي مجتت كمال كرتت دابتدا كى طرع ب زانتا كالمسبح

لكاك زخم برن رقب أيس دياب يرشر ماريحي كيا كياسسزائين وناب عام ترب تقل سي كالخواس تمام شراسی کو دعایس دیاہے كبمى تونم كومجى يخنفه وه ابر كالمبحرا بواسمان كونبلى ردائس دتياس جرائيوسك زمان براكيتات ير که دل امبی سے کسی کو صدائیں دیا ہے اگريىپ كچونتىن....

سے قویم آج بھی ہولی کن ۔

مذمیرے دل میں وہ شنگی تمی

کر تجھ سے مل کر کبھی مذبح پیڑوں

مذائح تجھ میں وہ ڈندگی تنی

کر جیم و جاں میں اُبال آئے

مذخواب زاروں میں وثنی تنی

ده اجنبی تفانوکبول مجمد سے پیرکرا کھیں گزرگس کسی دیریز آمشنا کی طرح منزاز کس کے ستم کا گلہ کریک سے کہ بے نیاز ہُونی خلق بھی فدا کی لسے

لأ

1.4

ده قربتین ده مدائیان سب غبار بن کر تنجب رگنی ہیں اگر بیرسب کچہ نئیں تومہت لا ده چاہتیں اب کدهر گئی ہیں نه میری آنگیس چاغ کی او نه تجدیم پی نورسپردگی نتی نه بات کرنے کی کوئی نورش نه بیب بی میں نوبصور تی نتی محتموں کی طمسی مقیدو فول نه دوستی لتی نه وشعدی فتی

مماینے دل سے بیم مجبور اور لوگوں کو ذراسی بات پر بریا تیکت بی کی

ملیں جب اُن سے نوم ہم می شک کو کا بھراپنے آپ سے سوسو وضافتن کم نی

يرلوگ کيم کورشمني نبايت بين يمين توراس نه آئين متبتن کي ني

كبهم قرآنت مرسس الي موري كبهم تلاسش رُلان رفاستين كرني O BIR

برکیاکرسب سے بیاں دل کی مالی کونی و زیجہ کو نہ آئم مجتبت بر کرنی

یہ قرب کیاہے ' تومامنے ہے اور بھی شار ابھی سے مجدائی کی عست سرکے ن

کوئی خدا ہوکہ بیقرجے بھی سے جابیں تام عمر اس کی حب دتیں کرنی سب اپنے اپنے قریف منتظراں کے

رب اہے اپ دیے طراف کی کومٹ کر کسی کو شکائیں کرنی بجوم ایساکه را بین نطن رمنین آتین نصیب ایساکه اب تک تو قا فله نر مجوا

شهیدشب نقط احدث آزی تونین کرجوچراغ بکف تقا دی نث نه جوا

urdunovelist b

فیتبه شرکی مجلس سے کھی سب لاند تُوا کہ اس سے ال کے مزاج ادر کا فراند تُوا

ابھی ابھی وہ ملا تھا ھے طرزمانی کیں ابھی ابھی وہ گیب ہے مگرزمانہ ہُوا

وه رات بموُل مِکِووه سخن نددهساردُ وه رات خواب بُونی وه سخن ضانه بُوا

کھاب کے ایسے کڑے مقفران کے موم تری بی بات نیں میں کیا سے کیا نہ اور د فررنفرت سے زوئے قائل بی تفوک دھے گی مرمج اس کابی لیس سے كدكل كى ماديخ نسل آدم سے برمی پوسھے گ اسع مذب جمال كي مخلوق كل ترب رُوبروسي بيضميرت تل ترے تیلے۔ کہ ہے گاہوں کو بعب بنير تاكردا تا ترتو تما شابول كى صورت خموش وسيحس درندگی کے مظاہرے یں الریک کیوں دھی رہی سے ترى يرسب نفرتين كما رضي

رتينا, blogspot.com

> مجے بھیں ہے کرجب بھی تاریخ کی صوالت میں وقت لائے گا آج کے بیضمیرو دیدہ دلیرت تل کو جس کے دامان واسیں خون بے گناہاں سے تربترہے

بناکہ انظامیش قاتل کی تین بران میں اور تری صلحت کے تیروں میں فرق کیا ہے ؟ وَقَالِ مِنْ اللّٰ مِنْ

urdunovelist.

logspot.com



lovelist.blogspc

قراز کی شاعری غم دوران اور غم جانان کاایک حمین منگم ہے۔ان کی غولیں اس تمام م کرب والم کی غازی کرتی ہیں جم سے ایک حماس اور زواعک شاعر کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ان کی گفتیں غم دوران کی جمر پور تر بہائی کرتی ہیں اور ان کی کئی ہوئی بات " جو سٹ ہے اس کی داستان معلوم ہوئی ہے "۔

كنور مهندر سنكه بيدي سح

ISBN: 969-496-079-7